ٱلوَيْعَالَ الْأَرْضَ فَيَ مرامروك أَسْ تَبِي فَصَاءُلُ · (Luly) حرُ س وطن شبخ الاسلام حضرت لاناحيين احدمنا مدنى صدح وعي لمارب جاوم ملت محدميا عفى عنه ناظم عمية علما ومندك مضامين كالجمع ملنے کا پتہ: - ناظم دفتر جعیۃ علما وہندگلی قاسم جان - دھسلی منہ اتیاد آم دیبندی وہندی دون مندوستان کے باشدوں پی صرف سلمانول کا ہندوستان کی ہے اشدوں پی صرف سلمانول ہندوں پی مو حق سے کہ دہ اس ملک کوا بناقد نمی آ با ٹی اسلمان اسی اقوام حطن ہمیں اور وہ اس بیس حق بجانب ہیں اور وہ اس بیس حق بجانب ہیں اور وہ اس بیس کہ دہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور جن کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور النانی نشوونما فقط حصرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ یہی قرآن کی تجام ہے باقی اقوام سہندیہ اس کی قائن ہیں ہیں۔

اسلای کتابیں یربتاتی ہیں کہ حضرت اُدم علیہ السلام سِندوستان ہی ہیں اُتارے گئے اور بیال ہی انفول نے سکونت کی اور بیال ہی سے اُن کی نیل ونیا میں ہے۔ اور ای وجہ سے انسانوں کوا وی کہا جاتا ہے۔ جنانچ سجة المرجان

فى تاريخ سندوستان بى متعدوروايات الحي متعلق مذكور بين - بالبل يريمي آن تے صد عبد قدیم میں می ذکر کیا گیا ہے تفسیر ابن کشیر مبلداول منت میں ہے۔ ونؤل ادم بالهندونزل معدالحج الاسود وقبينة من ورق الجنة فبيته بالهند فنبتت شبي ة الطيب فانمااصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق اللتي هبط عماً أدم وانما قبضها أسفاعلى الجنة حين اخي منها وقال عمران بن عينية من عطاء بن السائم عن سعيد بنجبيرعن ابن عباس قال اهبط أدم بد حنا أرض الهند - الخرسيخ المهان س حفر آدم علیه السلام کی اولاد کا بیمال محیلینا و طعیتی وغیره کرنا مذکورے - بنابرین اسامی روایات او تعلیمات کے مطابق آبائی وطن عهدقدیم سے مندوستان سلمانوں ، کابوگا۔ جولوگ النانی اور این نسل کوالیا نبیس مانے دواس دعوے کے مستحق نہیں ہور اور سلمانوں کیلئے اس کواینا وطن قدیم بھینا صروری ہے۔ بحيثيت مذبرب مجى مهندوستان المستعليات اسلاميه اورتفريحات مسلمانون کا بی وطن ہے ادنیامی ہوئیں سیکا زرابالم قرانیه جنے بینمبراوران کے جالشین ئى تھا جھزت آدم علىيدالسلام اوران كى اولادىمى اسلام كے پيروتھے۔ دوما كان الناس الاامة واحدة "مدة يشع " كان الناس امة واحسة فبعث الله الآية سورة بقره عن اوراس كيعدهب تفرق تعيف توجيال جبال مجی انبانی تعلیر تھیں وہاں بیغیراوران کے سیح جانظین میے گئے " دلکل قِم هاد "سره رسع، وان من امة الاخلافيما "سوره فاط عم - اورتجيني

اوران کے سے جائیں سب کے سب ان الدین عندانته الاسلام وی الدین عندانته الاسلام وغیرہ آیات اورا ما دیٹ بحثرت اس صفرون پر ولالت کرتی ہیں۔اسلئے صروری می کومیندوت اورا ما دیٹ بحثرت اس صفرون پر ولالت کرتی ہیں۔اسلئے صروری می کومیندوت ان بی بی بی اسلئے می بی کومیندوت ان بی بی بی السلام کی بی دعترت محد علیالسلام انبیاء اسلام کی جانبی اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف فرین البام اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف ما نیونی البام اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف فاق البام اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف می تواند البام اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف می تواند البام اوردوی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔حضرت محبر والف می تواند البام اوردوی والف اوردیگر بزرگوں کی تصانیف ہیں اس کی تصریحات ہوجود ہیں۔ مگرجس طرح عبدائیوں اور ہیودیوں سے بحلیالیا وغیرہ کرے سے مراح میدویں سے بھی افتیار کیا اس کی قصیل ا سپنے تعین محتو ہات بی اس کی قصیل ا سپنے تعین محتو ہات ہیں۔ وی بوری طرح فرمات والی ای رحمت الشرعلیہ اس کی قصیل ا سپنے تعین محتو ہات ہیں۔ وی بوری طرح فرمات والی ای رحمت الشرعلیہ اس کی قصیل ا سپنے تعین محتو ہات ہیں۔ وی بوری طرح فرمات ہیں۔

فلاصدیک قدیم زمانہ سے برملک بھی ندمب اسلام کاگہوارہ رہا ہے ۔لہذا مسیح اور یقیناً صحیح اور ایسان کا سالام کا ما

وطن ہے۔

ڈالتی ہیں اوران کی داکھ کو دریا میں بہا دیتی ہیں۔ یا باری اپنے مُردوں کورِندو کو کھلا دیتے ہیں۔ بخلاف سلمانوں کے کہ دوا پنے مُردوں کوزمین میروفن کے تاہیا

الك مسلمان كي سكونت جسما في أن نثين مين زند كي مي مي ويراقوا) رسی اورم نے کے بعد بھی ان کی سکونت بہاں ہی رہی۔ اُن کی قبریں محفوظ رکھی جاتی میں مسلمانوں کاعفیدہ ہے کہ قیامت میں ان ہی قبروں ہے اُن ك مرد ع الليس ك - اورجوا جزادجهم ك قبرين في بو كن تص - الهيل جزاد ے ان کاجم محربنا یا جائےگا۔ لہذا سلمانوں کی سکونت جبانی اس سرزین میں تیا من تأ كيافي ب بخلاف دوسرى حلانبوالى يا برندول كو كھلانبوالى توموں کے کداُن کی سکونت جمانی صرف دنیا دی زندگی تک کیلئے ہے اور اس ای وجرسے اُن کے احلاف کاکوئی نام ونشان کی ملکہ یا یانہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کے قرستان 'روضے اتبے ازیار تکا ہیں وغیرہ وغیرہ سرمگر موجودیں اورسلمان ان کی حفاظت اور نظمت صروری مجھتے ہیں۔ مجينيت تعلق ات روحاني اغير سلمول كاعقيده برم کے بعدرومیں تناسخ (اُواکون) ہندستان کمانوں بی کاوطن ہے کے زراعہ سے جزاء اور سز اعملتتی ہیں اسلئے وہ کسی دوسرے جون زفالب) میں گزالدی جاتی ہیں۔خواہ وہ انسانی ہو (الرعمل الصفح تمع ) خواه وه حيواني بإنهاتي يا حشرات الارص وغيره كام و- (اكر عمل خراب تنصے ) محرانان اگر بنایا گیاتو کوئی خصوصیت نہیں کہ و ہیندوسان ى مى مجرىدا بو-افريقة امريكه يورب اسطريليا وغيره جال مى رماتا چاہے اس کواس کے مل کے مناسب سجیدے موفنکہ مرسے کے ساتھ ہی اس کی روح کاتعلق حبم اور اس کے اجزاد ہے سی بالکلیّہ منقطع ہوجا تاہے۔ نیز

اُس کے گاؤں شہر دلیں، قوم عاتی وغیرہ سے منقطع ہوجاتا ہے۔ بخلاف ملمانوں كے كروہ تنا سى كے قائل نہيں ہيں۔ اُن كے نزويك روح كا تعلق جم الناني كے ساتھ عرف ايك دفع موتا ہے . موت كے بعد وہ برنے میں محفوظ کردی جاتی ہے اور اپنے اعمال کی سزااور جزان کا کچھ صدویاں بھی مال كرتى رتى ہے- اُس كانبايت ضعيف تعلق اپنے بدن اور اس كے اجزاء اور اپنی قبر' وطن' برادری'ا د لاد وغیرہ ہے رہتا ہے۔ تیعلیٰ اگر جدایک درجیں نہیں ہوتا مگر تا ہم کسی رکسی درج ہیں تفاوت کے ساتھ باقی رہنا ہے اور ان تعلق ب تیارسیس بردوح اس تبریر پنیجے گی ادراس کے اجزاء سابقہ کاجم بنے گا اور وہ اس معلول کرے محرز ندگی جہانی عاصل کرے گی جس طح ہم اگرونیا ييں اپنے گھرا درا بال عيال كو حيوار كردوسرى حكر علے جاتے ہيں تو بھار انعماق ایوں اور اپنے گھروں اوربسیوں کے ساتھ کھے نہ کھے رہتا ہے۔ایساہی یاس سے زارتعلق مرنے کے بعدر دعوں کو بھی سب سے رہتا ہے اور بھی وج کداسلامیں قرون کی زیارت کرسے اوراصحاب قبورکوسلام کے اوران کو وعا ا درایصال نُوابِ غیره رُسنے کا حکم ہوا۔ نیز حکم ہواکہ لوگ اینے اسلاف اور عام مومنین کی قروں کی زیارت کرنے دیئے دنیائی بے ثباتی رغبرت کے انہائی ادرگذئے ہونے لوگوں کے لئے دعائیں کریں۔ پیچزان مرکھٹوں یں کہالیسیب نفیب ہوکتی ہے۔جہاں کی باقیا ندہ راکھ کو بھی دریا بہاکر نے گئے اورمندوں كے نذركر ملے معزت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة التي فليفسرع زيزى ياره ع صفحه ٥ رزماتے بن ۔

1

نیز درسوفتن باتش تفریق اجزائے بدن میت است کرا بمرب أن علاقر روح ازبدن انفظاع كلى يذير دوا تاراي عالم بأن أحكمر ميرسد وكيفيات آن روح باين عالم كترسرايت مى كندودر وفن كردتي اجزائے بدن تمام یحای باشندعلافر روح بابدن ازراه نظروعنایت بحال ميا مدوتوجه ردح بزاري متانسين ومتنفيدين بسبولت ميشود كربسب تعين مكان بدن كويا مكان روح بم متعين ست وآثارايكم ازمىدقات وفاتحه بإ ذلاوت فرأن مجيد جون دران بقبحه كمد من برن ا دست واقع شود ببولت نافع می شودیس سوفتن گویاروح را بورکا كردن مت دو فن كردن كويا مسكني رائے روح ساختن بنا راين است كرازاد ليامد فونين ودير صلحائ مؤنين انتفاع واستفاده جاري ست وأنباراا فاده واعانت نيز متصور بخلاف مرده بإث سوخة كه اين جزيا اصلانسبت بأنها درابل نرئب آنها نيزوا فنع نبيت بالجله طراتي فمرو وفن نعتة استعظم دريقاً دمي

مناصہ یکر قبرروحوں اور اہل دنیا کے لئے ریڈیواور آل کمیرالصوت (لاوڈ اسپیکر) کے صندوق اور تا رہوائی لاسلکی اور یا گراف اور شلیفوں کے آفس کی طرح ہے جس میں ایک ورح بعثاق ہرود طرف سے رہتا ہے اور اس تعلق ہی وجہ سے افادہ اور استفادہ ہوتا رہتا ہے ۔ اگر چردہ تعلق دنیا وی تعلق ہو ہوت کی وجہ سے قوی می ہو۔ فلاصہ یہ کہ سلمانوں کو محت کے بودھی اس ملک اور اس کی زمینوں کے ساتھ روحانی تعلق اس قیدر قوی کے باتھ روحانی تعلق اس قیدر قوی

ادربانی رستا ہے کہ دوسری قرموں اور شدا بہبسی نہیں یا یا جا آ۔ اور وہ قوس انی مربی حیثیت سے اس کی قابل می نہیں ہیں ۔ لہذا بقیناً سیل اوں کوہی تق ہے کہ وہ سند دمستان کواینا وطن اورسب سے زیادہ اپنا وطن تھیں۔ بحیثیت انتفاع اور اختیاج بجانب اجزاد وطن اسلای تعلم در عقاله کی تعلیم در عقاله کی تعلیم در عقاله کی تعلیم در معنان سال اول می مهندوستان سال اول می وطن سے - سے ایک تت آسے والا بے جکرتمام النان کی زندہ کئے جائیں گے اوران کے اجمام کے جوا جزا استفرق ہوکرمٹی وغیرہ میں ل گئے تھے جمع کئے جائیں گے اور مہن کر اسی روح کواک بی وافل کیا جائیگااوراس جم کے ساتھ وہ محتریں اورجنت میں جانبینگے۔ اسلنے دہ وطرح بس وہ رورش پانتے تھے۔ جیسے کہ دنیا وی زندگی نفع الله الله اور قرم كى حاجتول كامركز تفام سائے بعدى ايك درج تك نغع المانے اور اختیاج کامرکز برسگااور اس کی اس کی سے جوکہ بعداز فن قرستان میں دوسری ٹی سے ل کئی تھی نفع اُٹھائے گا۔ بخلاف دوسے باشندگان ہندے کہ وہ ابسااعقاد نہیں رکھتے اُن کے اعقاد میں ان کی رو دوسری ٹی سے بنے ہوئے جسموں میں داخل ہو کرائے جسوں سے علی قالم کرتی ہیں اوران کی پر درس س سرام موکر ہیلے اجرائیسانیہ سے بالکل بریگا نہ موجاتی ہی نبهي مبندوستان بيريه يملي عبين مي تهجي حايان بي كيهي انگليند مير تمجي والنسي لبهى النان بي جي حيوان بي-وفاداری مجواز بلب لان تحبیشه کرم روم بر مگلے دیگیہ رسرایت.

جس طرح مندوستان کے دور کم باشندے اجب طرح آریت ہمین بجیشیت سکونت وانتفاع ملک و زمین بہندوستانی ہیں اسی طرح مسلمان بھی ہیں۔ مندوستانی ہیں اسی طرح مسلمان بھی ہیں۔ ينيال كميتيالي الغ لكائي مكان بنائي الودوباش اختيار كى-اسى طرح مسلمانوں سے بھی بہاں پہنچکر ماعال وطنیہ اختیار کرے کسی کوہزار برس كى كونوسو كى كوائدسورس ياكم ويثن بوكئے ليات بال تدريس اسكے دنیاوی زندگی اور اس كے لوازم كی حیثیت مصلمان سی قوم سے بی تھے نہیں ہیں۔ بالخصوص د واقوم جو کہ پہلے سے می بندوستان کی باشندہ ہیں۔ مذہب اسلام کی حقامیت دیجه کر بیلے مذہب کو چھوڑ کراسلام کی علقر گوش ہونی ہیں۔ (اوردى عنصرا جسلمانان مندس غالب سے -لېذاكسي دوسرى قوم كوي نبيب ے کردہ آج پروی کرے کہ بندوت ای الوں کا دطی نہیں ہے مرف ہالاؤن ہے۔بندوستان کی برورس طرح دوسری قونوں کی بسودی ہے۔ای طرح مسلمانان مندكي ميبودى ب-ليذالقينا اس حيثيت سي مي بنددسائ مسلمانون كايدوطن عزيزادرييارات بيرمسلمان اسكوهدور كركبين وسري عجكر جا سکتے ہیں زمائیں گے اور نہ کوئی دوم اولن انکو اپنے آغوش میں بے سکتا ہو۔ يذكر والمسلما نؤل كوبيال بي رسنا وربيال بي اين سل اورطريقيه كويسانا اوران وامان کی زندگی حلانا ہے۔ رہا یہ امرکہ میرسلمان دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے كيول تعلقات ركت بين اورأن كي صبيبتول يربلبلاا مُحقة بين توبيراسُ وعاني تعلقی بنادپرہ جوکراتی دارم اور توافق ندم کی بنادپردد سری حگر کے سلالو سے پیدا ہوا ہے اور جس کی تعدیم ہی روحانی ترتی کرتی ہے یہ ایساہی ہے جبیا کد دوسری قونول کوساؤتھا فریقہ نینی ارشیس الیسٹ افریقہ وغیرہ کے اُن سندوستانیوں سے ہوتا ہے جوکہ ان ملکوں پر بودو باش کئے بھٹے ہیں۔ اگر وہاں پکری تشم کے مرطالم ان مہندوستانیوں پر ہوتے ہیں تو مہندوستان کی بنووالی قوموں ہیں بے کلی پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ افرسلمانان مہندکو مہندوستانی وطنیستا ور اُس سے بیار و محبت سے برگار نہیں بنا تا۔

(نوط) امور مذکورہ بالا کی بنار پرکن ہے کہ غیرسلم ہندوستانی برآسانی ایک وطن سے نستقل ہوکر دوسرے وطن میں چلے جائیں یکڑسلمانان مبندوستان کی بہاں سے متقل ہونا ازلین شکل ہے۔ ندوہ اپنی مساجد سے بریگانگی اختیار کرسکتی بین ندا پنے مقابر سے ندانی زمینوں سے اور ندا پنے گھر بارسے اور ندان بیاسقدر استطاعت ہے۔

ننگ اسلاف حسین احد عفرلهٔ (P)

## سرزمین بندوستان کے فضائل

ازهم ميان في وناظم حبعية على هنه

مقالاً ذيل من اعاديث مقدسها در اقوال صحابر كي روشني بين بهندستان ے نف کل برتھ سے ڈالی گئے ہے۔اس مضمون کا ما خذعلام علام علی آزاد بگرای قدس التُرسره كي ايك بي نظرتمنيف سے جس كا نام سجة المطان في أثار ہندوستان ہے۔ بیکنا بعربی زبان کے گئی ہے۔ اسکی فعس ادل تفسیر مدیث کی کتابوں سے مہندوستان کے فعنائل افذکر کے ایک ماہم جمج کو گئے میں بھیل ہیں صفحات میتل ہے اور ہرایک حدیث اور روایت کا حوالہ ما قاعاثہ ات درج ہے۔علامہ آزا دیگرای کی ہشتی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ حضرت شاه ولی الشدقدس الشرسره العزیز کے معاصرین میں منا ژور مرر کھتے ہیں اور ملک کی ان چند مایهٔ ناز مهتبول بس جن پر مبند د سنان بهیشه فخرکر سیجا ۔ بلاث ببدرينه طبيبه دمكم مخطمه اربهيت المقدس وه متبرك مفامات مبي حبكا احترام سرایک لن رفرض ہے۔ اسلامی عقالمہ کے بوجب ان کے راتقتی دنیا کے مقد باکی خطرکو حاصل نبیں یکن اسلامی تعلیمات ی سے بمیں یہ مجى بنا ياكه بإرا وطن مندومتنان مى بهت بى عظتول كالرحثيمت مسيدنا اميرالمونين حضرت على كرم المتدوجهة حضرت عالنسرعني التدعنها اورحضت ابن عباس مِنى التدعُنها حِفرت انس م حضرت عبدالتُدابن عمر م معنت قارمُ صييصحابركوام اورحفرت حسن وحفرت عطاه صييحبيل القدر تابعين كأمايا كا ماصل يرب كرحفرت أوم م كومندوسان كم مشهور جزيره مدنديي الاراكياا ورحض تواكوجده بس حضرت أدم مندوستان بوت بوئ مرزي سے مدہ تشریف کے جنت سے آثارے مالے کے بعدیہ دونوں فلیغۃ فی الارض ایک عرصه تک ایک دوسرے سے عبدارہے اورجنگلوں اوربیا باتو میں بھٹکتے بھرنے کے بعد کر معظم کے قریب مقام مزولفہ میں جسکو جمع می كيتے ہى جع بوكے - يرجيع دى مقام ب جہاں دوران عج ميں عرفات ك دالبى ررات بحرماجي صاحبان قيام فرماتي بير يرغاص لطيفه ب كرلفظ مز دلفه أز دلاف سے ماخوذ ہے جس محتی ہیں قریب ہونا جمع کا زجمہہ اکٹھا ہونا ۔ بریمتی ایک روایت ہے کہ عرفات ہی کامقام تھا۔ جہاں ایک سرے لوسی یا نے اور جنت سے آنے کے بدیرب سے پیلا تعارف ہوا۔ وات کالفظ جوعر ف سے ماخو زے - بیجانے اور نعارت کے معنی میں آتا ہے۔ حفزت مائشر کی روایت ہے کہ اس زماز میں خانہ کو مگر ایک مرخ شيلاتها حصرت آدم كوحكم براكهاس مقام يربيت التلييني فانه خيدا بنائيس ادر حب طرح اُسمان پر فرسنتوں کو مبیت معمور کا طواف کرنے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح اس فانه فدا كاطواف كريس-ينانحيرسيد ناحصرت أوم وسالا اس علم كى تعبيل مين مقام ابرا بيم برائي طرز كم يوحب نمازيش اور بجريه دعا مانکی۔" خداد ندا اِنومیرے ظاہر وباطن سے دانف سے میری معذرت تبول فرط

توسيرى صردرتول كوجانتا ب لهذاميري درخواست كومنظور فرما- جو كيوميم دل یں ہے تواس سے آگاہ ہے۔ لیذا سرے گن و بخشرے۔ خداوندا اسل لیا ايان ما بتابول جرمير اللب مين بوست بوادرايك اليه سيح يقين و ا ذعان کی درخواست کرنا ہوں جس کے بعد مجھے نقین ہو جائے کہ مجھے وہی ملے کا جو تو نے میرے لئے لکھ دیا ہے اور میں استدعاکر تا ہوں کان چیزو برراضی اورخوش رہوں جوتو نے میرے حصہ ہیں لگا دی ہیں "حفرت ریڑ رصنى الشومنهان المي صنمون كى حديث سروركائنات صلى التدعلب ولم سيهي نقل کی ہے ۔ اس کے بعد حصرت آدم م یصفرت حواکولیکر من دوستان انسے ہوئے۔ یہیں بودو باش اختیار کی میہیں آپ کے ادلاد ہو تی اور میہی آپ كى اولاد ين قيام كيا يقل ما بيل كامشهور وا قعه بندوستان بي مين بهوا يحد حب المبيل جوصالح اورنيك تص شبيد بوك اورفابيل اس جرم كى دعب ومردود موكياتو خداوندعالم نے حصرت آدم م كوايك اور بيا عايت فرمايا جس كانام تشييث ركهاكي -اسلف كرشيت كمعنى إي بهنة الشُّلعين عطائ فداونن قبعن آباد کے قریب جود صیاح مهندوں کا فاص تیرتھ ہے اور جے رامحندر جی کی جنم محومی اور آن کا یا تیخت مجھا جاتا ہے۔ وہاں ایک بہن لمبی قبرے جبكو حصرت مشيث علي السلام كى قبربتا ياجا آسم والمتداعلم حصرت آدم على السلام ي بندوستان سے بياده يا ماليس ج كئے۔ اسكے علادہ آپ كے عمرون ادران حول كى تعداد تقريبًا سات سوم جوآب سے قیام کرے دران سے کے۔

المرادعرة في ع

ان داقعات کوجان لینے کے بعد مندرجہ ذیل فضائل ہندوستان کے لئے تابت ہوتے ہیں۔

عل خلیفة الله کاسب پہلامبط ہونے کی وجرسے السانیت کاست پہلادار الخلاف ہندورتان ہے۔

عظ چونکہ بخلیفہ نبی تھا جس کے پاس روح القدس تفریف لایاکرتے تھے۔لہذا سرزمین ہندسب سے پہلے آفتاب نبوت کا مشرق بنا۔

عظ اسی بقید مبارکہ پردوح القدس کا سب سے پہلے نزول ہوا۔ادریمی ارض مقدس دحی البکل سے بہلام بط ہے۔

ان سعد طبقات میں ابو بکر شاہعی نے غیالات بیں اورعبون احمیدا ورا بن عسار سے حضرت سعدا بن جبر م سے فقل کیا ہے کہ خلق الله ادم من ارض یقال لھا وجنی عنی الله تعالی سے جدد صفرت اوم م کا خمیر دجنی نامی علاقہ کی فاک یاک سے بنایا ..

محققین نے تول سے بیٹابت ہے کہ بہاں دھنی کا جولفظ نکور ہوا ہے وہ بندوستان ہی کے کسی مقام کا نام تھا۔ لہذا پورے کرہ ایمن پی صرف خاک پاک میندوستان ہی کو پہ نٹرف حاصل ہے مسبعے پہلا نبی یہا لبہی کی خاک سے بنایا گیا۔ بلکہ یہ فیر تنبیت ہے کہ چونکہ حضرت اوم انسانوں کے ابوالاً بارتھے ۔ اسٹے بلدا نبیا وہ بیا ورتمام انسانوں کے روحانی اور مادی اصل واصول کا خمیر مینددستان ہی سے بنایا گیا توالدا در تناسل کے اصول پر یمبی کہا جا اسکٹا ہی کے مران بیا، واولیا، در ملی ارتبار واولیا والدا در تناسل کے اصول پر یمبی کہا جا اسکٹا ہی کے مران بیا، واولیا، در ملی اور اور ایک والدا در تناسل کے اصول پر یمبی کہا جا اسکٹا ہی کہ البرا نبیا، واولیا، در مسلی کرام وعلی اور شائح اولیک عضراسی فاک پاک سے

وجوديذيريوا

می حفرت ابن عباس یزی روایت کے بوجب الست بردبکو کاننهٔ عبد می مید بوب کی روایت کے بوجب الست بردبکو کاننهٔ عبد عبی مید بی مید بی مید می مید و می مید و می اوجنی برا جس کی تفسیل یہ ہے کہ حضرت می مبل مجد ہ سے ان تمام روح ل کوج قیامت تک و نبایس بیدا ہوگئی پیشت آدم علید السلام سے برآ مدکیا اور ان کو خطاب کرے فرمایا الست بوجہ کم کیاسی تمہار ارب ویر دردگاری کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا جسل حرور آب ہمائے بہ بی روایت کے بوجب مہدوستان ہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں بین دوسانی ترقیات دموارف کے سلسلہ کا افتتاح ہوا۔

رومانی ترقیات وموارف کے سلسلہ کا افتتاح ہوا۔

علا اس موقع برلا محالہ تمام ہی انبیا، علیہم السلام کے انوارمبارک سے سرزمین تبرک ہوئی۔ خیانچہ حضرت ابوم روہ نے ایک طویل مدیث کے ضمی ہی درول دشرصی انشیا علیہ دلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم سے اپنی اولاد کی روحوں کے زمرہ میں کچھ روصیں دکھیں۔ جن کے الوارغیر مہمولی طور پرسب سے فائن تھے جمفرت آدم ہو کو خو و حیرت ہوئی اور دریافت فرمایا کہ خدا و ندایہ کوئی و ارداح مبارکہ ہیں۔

ملے قرآن عکیم کی اطلاع کے بوجب عبدالست کے موقع برایک سرا عہد بھی جلدا نبیار علیم السلام سے لیا گیا تھا جس میں ہرنی سے آنیوالے بنی کی تصدیق داعانت کا میثات کیا تھا ادر چونکہ سب کے بعد میں سلسان نہوت کا دور حمنرت خاتم الانبيار ففنس الرسيل رثيم مونيدالانف المتلئ ثابت مواكه بإاستثناد جلمانبیا علیهم السلام سے سرور کائناٹ کی تصدیق کانیز آپ پرایمان لانے اور الدادكرك كاعبد س سرزمين بيندى مين كياتها ببرحال اجن بهند بي ه ه ارحق مقدس بهجا ل ملسلة وشدو بدائة شداوندي معرفت رب البي و بجان اخروی اور فوز و تلاح ابدی کے استحصال کین عبد و بیان کبوا۔ ه سرور کا کنات سی المترعليه و نم کاوه نور تقدس جوسب سے نيہ بيداليا جاچکانفا حصرت وم م کے صلب مندس سے مقال موکرات اپنے زمان کے مہترین آبا داور مہترین امہات کے ذریعہ سے جمد منا زل سے کرنا ہوا نتی مکہ ہے طلوع ہوا چوندحفرت اُ وم اورا سے کے بعد عنرے شیرے علباً اسلام ہزارت میں کونت پذیرتے۔ اسلے فر محاری اوراس افغنل مریدی کاست ببلامطلع ارمن مندسے ادرسب سے آخری مشرق جوزیاک سے جنانیاس موقع يرعبدرسالت كيمشبورن عر ورعبين الفارصي في عضرت كوب بن زميره كايتعركس فدرعي فيزب از الحيول لنورستف عيد مهندمن سيوف الله مسلول بینی بلاشبر رسول التر علیه و الم ایک فرایر جس سے روسنی حاصل کی جاتی ہے اوٹر نغانیٰ کی ایک برسنائیز نلوار ہیں جو بہند وسٹانی ساخت کی ہے۔

ہے اسٹر تعانی کی ایک برسند نیز نکوار ہیں جو مہند وسٹانی ساخت کی ہے۔
عورت ابو مریرہ اسر ورکا کنائ کی اسٹر عنیہ وہم ترقایت کرتے ہیں کہ
حب حصرت وم علیہ السلام کی تشکین کے سئے حصرت جبون علیالسلام کو
عبیجا کہا تو حصرت جبر بل مرسانے تشریف لاکر ندا دی الله اک درالات ایک درالات

اس روایت سے معلوم ہواکہ رفرح القدس کانزول ادر مذاکی عظرت و توحید کا ذکر اور سرور کا گنات صلح الفرس کا نزول ادر مذاکی عظرت و توحید کا ذکر اور سرور کا گنات صلی الشرعلیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سے بہارا وطن عز بزستے اور قدرتی طور پر باکتان ہے۔ قدرتی طور پر باکتان ہے۔

ہیں - اس جیز کوزین میں مشت کے بعدا ب اس برغور ٹینجے کرمب حبن کا دہ باستنده من کا نام نامی وم اے جنت سے زمین پر لایاگیا توجنت کی ده ترام نعتیں یاان کے افرات اس کے ساتھ تھے۔ پھرجس طرح توالدا در تناس کے فربعداس زمین کے محصوص اجزاء اولا دارم م کی شکل اختیار کرتے سے۔ ای طرح اس زمین کے دو سرے اجراء اے نظرتی صلاحیت کے بوحب جنت کی دوسرى نعمتول كومذب كرليا اوراس طرح ارض مهندجواً وم م كى سب سيابي منزل تھی تمام دنیاسے زیادہ جنت کی تمثوں سے فیصنیا ب ہونی ۔ رسی تفہیم کو الهامی زبان میں حضرت سدی سے ہوں روایت کیا ہے کہ آ دم علاللہ الامجب دنيا مِن تشريفِ لائے تُوايک ہاتھ میں جنت کا دہ یا قوت تھا جس کا نام جواسوُ نے اور دو سرے ہاتھ ہیں جنت کے درختوں کے بھریتے تھے مینا نجرم ذراتا كی درختوں کی خومشبوانہیں تبول کے انزات باقیات بن سے ہے دولاً لن ہو<sup>ت</sup> بهیقی ) حضرت الدموسیٰ اشعری طِ نقل کرتے بیں کدممر ورکا نشاف می النار عليه وسلمك أرشا وفرما إكر حبب التدتعاني ساجنت س آوم مكورواندكيا توجنت كي كهيلول كانوشه عنايت فرمايا اور سراكي صنعت محمادي ربزاز ابن ابي مأنم طراني وعيهم

حضرت عیداکترا بن عباس اورسیدنا امیرالمونین حضرت علی کرم التروتیم کی روایت ہے کر مبندوستان میں تمام دنیا سے زیا دہنوشیوای لئے بیدا بہوئی ہے کہ حبنت سے حضرت آدم عمویہیں آنا راگیا۔ (ابن جریز بیتی ای آ

دغيرتم إر

ابن عسائر وغیرہ کی روایت سے تا بت بونا ہے کے سونا 'چا ندی طر اوم علیالسلام کی درخواست پر بپیداکیاگیا۔ جہانچہ اس کے فلڈات سسے بھیے ہندہ ستان میں بیدا ہوئے۔ اسی طرح یا قوت' ہیرا' زمرہ ا در اور قی وغیرہ ہندہ کے بہاڑوں ا در سندروں میں بکٹرت ہو تے ہیں۔ الہامی ردایا تان سکے مفتر آدم کے وردد سعود کی برکات تا بت کرتی ہیں (طاحظہ بورسالہ شماسة العنبر)

الشرعلية وحرفت كے سلسله ميں رسول الشيطى الشرعلية وسلم كاارت و الله عليه وسلم كاارت و الله عليه وسلم كاارت و ال الرامى علاميں گذر جيكا ميم كر خداوندعالم الله سرايك چيز كى صنعت حضرت آدم الله الله على الله على الله على الله كوسكمولادى تقى -

حصرت شاہ دی الترصاحب قدس سرہ جیسے علما ارتحقین کی قیق کے مرحب تیلیم فطری الہامات کے ذریعہ سے موٹی -

یہاں بیا درہ کے فطری الہام جس چیزکا نام ہے دہ انبیاعلیم السلام کے ساتھ ففہ میں نہیں۔ اس کا تجربہم عام طور برانی زندگی میں کرتے رہتے ہیں ۔ جب کوئی عزورت زیادہ مجبور کرتی ہے تو نبیا ادفات قدرتی طور براس کا کوئی عبل برائے دماغ میں آجا ناہے۔ ہم اس وقت ضمیر ہیں ایک روشنی

محسوس کرتے ہیں۔ یہی روشنی فطری ابہام ہے۔

مورضین سے بیان کیاہے کہ حصرت آدم علیہ السلام کو قدرتی عطیہ کے طور پہنچھوڑا وغیرہ لو ہے کے جہداً لات بھی دئیے گئے تھے۔ بنابرین یہ لیے گی صنعت کی ابنداد ہے ۔ صنعت کی ابنداد ہے ۔

یبال بربنا نے کی مزورت نہیں کدائن اورجنگ کی تمام مزوربات یں اور ہے اور نوب کی کار فرمائیاں نظرار ہی ہیں اسی بناد پر ارشاد خدا و فری جی ہے ۔
وانولنا الحدید فیہ باس شدید دمنا فع للناس ایم نے وہانال

کیا۔ اس میں انسانوں کے لئے تُدیخطرہ بھی ہے ادر بہت کیادہ منافع بھی ہیں مائے علی ہیں مائے جی ہیں مائے است میں می مقاطعات ادم مرکوعب عبنت سے اثاراگی تھاتو آپ نے اپناجیم بیوں سے دھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ نگ باقی نہیں ہا۔ دھا تھا تھا۔ نیک باقی نہیں ہا۔ طِكر معزت آدم بى ك صنعت يارج بانى كى ابجاد بھى كردى مبياكر عديث مذكوره بالااور شیخ على ردى كے تول سے ثابت ہوتا ہے۔ بالفاظ ديكرسين سان کی سرزین کویا رجه باتی کی صنعت کا مرکزاول بوان کا شرف بھی حاصل ہے ملا اورتایاجا چاہے کرجب سزرت ادم وحاحجازیں خارکبہ کے قرب سائے توانھیں بیت اسٹر کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اس حکم سے ثابت ہوتا ہم كەنن تعميركا آغاز بھى آدم م كے زمانە ئى مىں آپ كى اىجاد بى سے شروع ہوگ تھا۔ لیزااس صنعت کی اولیت کا شرف منی بهندوستان می کومانس بے۔ يكا ابن عباس رضى الترعنهاكي روايت ہے كرحفزت نوح عليالسلام ابتدارمیں مبند دستان ہی رہے۔ ہندوستان ہی میں حضرت اوم مرکا بنایا ہوا وہ تندورتھا۔ جس سے طوفان لوح کا چشمہ کھوٹا۔ نیز سندوستان ہی کے ایک یہا ٹر پرجس کا نام بود بخیر تھاحصزت نورے نے این کشتی بنائی تھی۔ بنا برین كنفتى كى ساخت سے ثابت ہوتا ہے كدور ياني سغرادرصندت تجارى كى ابندار کاشرف می سندوستان بی کوماصل ہے ما قصهُ آ وم مع جس طرح سندوستان اور مجاز كا قدري من ثابت كيا ای طرح فارکعبہ کے سب سے میں بانی سب سے پہلے نارادرسے بیلے عج بیت استرکیائے سفرکرنے کا شرف می باشندگان بندے سے تابت کردیا عالما علماد كاليك نول يرهي ب كرحضرت أوم عليالسلام كي وفات بندتان میں ہوئی اور بیبن دفن کئے گئے اس روایت کی بناویر فاک پاک ہزند منان ہی گویے شرف حاصل ہے کہ وہ ابوالبشر اور دہ اولین نی حب کے دورحیات کا

ادلین گبوره خاک مند منی .... ۱۰ ی آخری آرار گاه کا فریجی اس از ین

غت حفرت عبدالتدابن عباس جنى التنزعنها كافرل سنه كدم زومستنان طوف ن فرح سے محفوظ رہا علمائے مورفین کی ایک جاعب ای کی قائل ہے مذکورہ بالا نفنہ کُ کی بنادیر برلجی بھی نہیں کر ففنا مُن دمناقب کے مرکز اول کو قدرت سے اس ہول وفیتیب کے اثر سے محفوظ رکھا ہو، واللہ الم بالعبول یہاں تک مبندہ ستان کے جو دُفغاً تل وَ بِنَا قَبْ بِیان کے گئے وہوعزت اً دم اکے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن نبی کریم کی بیشت اور اسلام کی کمیل آ نرکے بعد بھی یہ سرزمین نف کل وعیسن کامرکز ہی ہے جب کی مختصیل حدب زيل ہے۔

(الف) اطراف سنده میں جا ہر کرام رصوان الترعلیم اجمعین تشدیف لائے۔اسکنے سندھ کا چیپر چیپے جابر و تالبین کا مورد ہو لئے کی وجہ سے عزت ہ احترام کاستحق ہے۔

(ب) سیکٹروں' ہزاروں اولیاءاقطامیہ اورا بدال وشہدادا د**رسلیا،وعلمار** 

خاک مهندس مدفون می ر

( ج ، گیاره سورس تک سلمانول کی عکوست مبندوت و برری اور بیر ملك وازالاسلام بناريا-

(حه ) فا كھون تحدي، سزارول علمي درسگا بين سزارد ب علما درام اورلا كھول كرورون ديندارمسلمان اس دنت يبار موعودين - وطن کا منظ المست الموان کی طرح عیال برجاتی ہے کہ فالفس ما هماری میں المست میں معلق میں معلق المست میں دور اروش کی طرح عیال برجاتی ہے کہ فالفس ما همیں انتظار نظر است مبند وستان کی عظرت و تفدلیس سے انکار نہیں کیا جا سدال سے است کا شرف مال ت سے انکار نہیں کیا جا سہ مال ت سے ان کا فرف مال ت ان کا فرلین کی است کا شرف مال ت کا مطالبہ کیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم جن کا وسن مبند وستان ہے ان برب فیرستان کی است کی مطالبہ کیا ہے۔ اس کا بجا اب و ہی ہے جوفلسطین کے رہنے والوں ہے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا مطالبہ سے کہ است آبا دکر و۔ اس کو دن دونی مات جوفی مات جو کی دواور متول اور برکتول کے الوار سے است معور کرو ۔ اور جو برو فی طاقت تی دواور متول اور برکتول کے الوار سے است معور کرو ۔ اور جو برو فی طاقت اس برتسلط جائے اس کو دئی ل کر ہا مرکر دو۔

ومجستنا ای ی پیال نده تبنی نوستهٔ مکری میستدوی -( The way 15 5 ) یا سے بی زیادہ تمدادندا مربیزگی آسیاہ موا درست کردسے مربیزے بخاركة جحقد كي طفيتقل دسه دبخارى تزيف دهه ويان ملا حظر فرما كي اس: عادمها كه سي وطن فديم ادر وطن مبديد كي محربت بچراسی انتقادی نرفی اورا ب وجوالی اسلاح کے دیندبات کس طرح منز ضح يُو تُنْ إِن وَ وَ مُورِيهِ إِن مِهِ كُرِيفُون فَا وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ طرزافتیارکیاکیا سے بوشان اس کے بیٹی ساسیے مگراس کے بیٹی زتھے کہ اوی طرز اختیا کرٹاممنورے سے حیانچے خلفائے راشدیں سنے مادی طريق مي افتها رئے بتي بيواكد زمرف مدين ليب كيديور سے جا زمقت كو رفنگ فردوس بنا دیاگیا۔

اس قدرگہد دسیٹے کے بعد بھی کیا یہ بنا سے کی عزورت ہے کہ مہندومتنان کے سلمانوں پر سندوت ن کیا فرائفن عائد کرتا ہے ۔ اور اس کا ہر مبر چیتر پکا ر پکار کریم سے کیا انگ رہا ہے ۔ ؟

محمدميال عفي عنه

## ور یا ریار پیراور حسیداون سرزمین وطن سے انسیت - نزقی وطن کی تدابیر عرب کا مقوله تھا۔

ارطوالوجل صناوی و داره و مرحدهٔ ااسان کا ملک اسکی مرصعه (دوده بیا بیوالی مال اسب یک مصنور ترخ بی منابی بیا مصنور ترخ بی بیدی اس کاگیراره می مصنوت محضرت من جلی محدد ایشا و فراب کی گیریت اور (مرسائے بعدی اس کاگیراره می و القد مکناکھ فی الارض حجلنا منم بیم نے آم کو گھیلیا زمین میں اور تمہارے انور نگی جو میشت فی محکم محاکم ایشن (ت سوره اورف) کی اسباب و ذرائع زمین میں بیدا کئے۔
مخت الحکم محافظ النظر الله می کو دو باره مخت محکم کو بیداکیا سے اسی می کودو باره مخت الحکم محت الحکم کو تکالینگے۔
مخت جکم محافظ المحرا می دور می مشہور ہے مناب الحوالی می الا بیمان محب وطن جزو المیان سے ا

سبدنا حفرت بلال رضی الشرعنه سے وطن آفاکوا بنا وطن بنالیاتھا جب
بجرت کر کے سریز بہنچ تو کچھ دنوں بعد بہار ہو گئے۔ اس علائین کے دوران بی
شوق وطن میں باربار یہ اشحار پڑھا کرنے تھے۔ ربخاری مشریف ،
الا کمیت شعری ھل ایت لیلڈ آ اے کا ش معلوم ہوجائے کرمیں کوئی رات مطرح
بواحد قود کی اختصر وحیلی کا گزار کو کا کرمین ادریمیں بوں اوریم گرواگردر کیاہ اوروکی کی
وھل اود ت یوسی کمی کا عجست فی اور کیا کسی دن میں مجن شام اور کو گرواگردر کیاہ اورکیا کسی دن میں مجن شام اورکو کی طفیل نموداد ہوگا

صدیقہ عائشہ رصنی اللہ عنبا فرمانی ہیں کہ میں سے یہ اشعار سے تو سرور کا نتات صلی اللہ بیش کیا۔ فخر موجودات صلی اللہ للم کے ساسنے ان کو بیش کیا۔ فخر موجودات صلی اللہ للم اللہ اسکے جواب میں جودعا فرمانی اس سے خود حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے مبذ برُ وطن کا بہت حلیا ہے ۔ ارشا دموا۔

اللهم حبب الينا المدينة الدائم بارك الدر مدين كاتن بى مجت بيا كماح بتنا مسكة اواشد كرد عضى توك كركى محبت دى م بلكن حبّا

ملاحظہ فرمائیے کہ اس دعاء مبارک سے دطن قدیم اور دطن جدید کی مجت کے جراس کی اقتصادی ترتی 'آب وہواکی اصلاح سے جذبات کس طرح مت خے میں ۔ فرق مرف یہ ہے کہ فظان صحت نیز ترقی اور ہرکت کے لئے روحانی طرز اختیار کیا گیا ہے جوشا ن نبوت کے عین مناسب ہے یکڑاس کے میعنی مذتھ کہ ما دی طرز اختیار کرناممنوع ہے ۔ جینانچہ خلفا دراشدین مضوران الشطیم اجعین سے مادی طریقے اختیار کرکے نصرف مدین طیب میں مقدر مقدس کو ملکہ سادے قلم وکورشک فردوس بنا دیا ۔ نہرین نکلوائیں ۔ یا جی زمقدس کی ماصلاح کی اوراس زمام نے بوجب تمدن کی تمام صور تیں راستوں کی اصلاح کی اوراس زمام نے بوجب تمدن کی تمام صور تیں

افتیاری گئیں۔ (مبیالکتب تاریخ میں بی مسیل بیان کیا گیا ہے۔)
رسول النصلی الشعلیہ دیم کا آبائی وطن مکر مظمرتھا کی مر بلندی او دین صنیف کی فلاح و بہبود کے لئے جب ترک وطن کی صرورت پڑی تو آپ کے اس قربان کو انگیز کیا مگر قلبی النس کا افرازہ حصرت ابن عباس اور عبداللہ بن مدی رصوان التر عیبم اجبین کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ آب فرما یا کرے تھے۔

" اے کمد توخدا کا مقدس شہرے تو مجھے کس قدر محبوب ہے! ای کاش تیرے باٹ ندے مجھے نکلنے برمجبور ندکرتے تو میں تجھ کو رجھ وٹر تا ۔

(جمع الفوائدم 194 ج 1)

تا ېم حب مدينه كو وطن ښالياگيا تو په سرزمين الطاف نبوت كا مورد بن چنانچېه تاحدارمد مينه على استار عليه وسلم كې د عا بهواكر تي تقي ـ

اللهم يارك لنا في الشمارات وبارك لت في مدينت وبارك لن في صاعدا ومدنا -

اللهمران ابراه مرعبال وخليلا ونبيك واندعاك للمكة ومندله للمكة ومنكه وانادعوك للمدينه بهنال مادعاك لمكة ومنك معه (ترنى شريف مندان)

آج تک اس سرزین کا نام" بنرب" تھا مگراب سرکارمدینہ کویہ ناکا نام" بنرب " تھا مگراب سرکارمدینہ کویہ ناکا نام" منہوم اداکر"نا ہے - اب اس کا نام" طابة " تجریز موزات معنی طیب یا کیزہ

اورصاف تحفرا-ان الله سم الم ل بين التأنفالي الدين كانام طابر كهات -طابة ألم جمع الفوائد مانيا) من سمى المديدة يارب الموقع مريد كوايترب كيدے-اس كو فليستغفى الله هي طابة استنقادرنا ماسخ - يطاب - يـ هی طابت رجع الفوائد ملا الطابه ہے۔ وہی ارض و با وہی ملیر یا والی زمین اب ارض شفا ہوجاتی ہے غزوۂ تبوک سے کوکیئر سابوتی واپس ہور ہا ہے۔ مدینے باتی ماندہ مرد ادر بے اس فاتح اور مبارک الشکر کے استقبال کیلئے جوت جن آرہے ہی بیا دہ یا نوجوان دوڑر ہے ہیں۔ کمزور آ دمی کھوڑوں برسوار بن ۔ گردوغبار سن أسمان كے نيچ ايك دوسراأ سمان بنا ديا ہے۔ فاتحين نبوك كرجيرے الدوعارے الے جاتے ہیں۔ لہذا الفول نے جمروں بعام کے شملے لييشخ شردع كردئي بين - مُرسيد القلين على الشرعليه ولم البينشمله كوچرة الواس با ديت بي . دو ابرك كوغبارك كوغبارك ہیں اور فرمائے ہیں۔ والذى فسى سيدهان فى غبارهاشفاء منكل داء (جمع القوالدصائع سيا) اس کے بعد صروری معلوم ہوتا ہے کرسیدنا حصرت خادم المحد ثنین

اس کے بعد صروری معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حصرت خادم الحد تین مولانا اور شاہ صاحب کشمیری قدس استار سے العزیز کے ارشادات ہر براس مفنمون کوختم کریں۔کسی قدر مفنمون میں تکرار ہوگا مگر شوق تبرک ہماری نظرمیں اس محرار کومستخس گردان رہاہے۔

حصرت موصوف سے جعبہ العلماد مندے اجلاس بیٹا درکے خطبہ ا صدارت میں فرمایا تھا۔

" مجھے بہال پر بھی واضح کر دینا عزوری ہے کہ ہندوستان حیں طرح ہندووں کا وطن ہے ۔ اسی طرح مسلما نون کا بھی وطن ہے ۔ ال بزرگوں کوم عدواستان آئے ہوئے اور رہتے ہوئے صدیاں گذرگئیں۔ الحفول سے اس ملک پرصد ہوں مکومت کی۔ آج بھی سندومتان کے ہے چتے برسلمانوں کی شوکت درفعت کے آثار موفوہیں ۔جوزبان عال سے ان کی علم وہنرلیندی حب وطن کی شہادت دیتے ہیں ۔ موجود السل کا خمیر سندوستان کی آب وگل سے ہے مہندوستان میں اُن کی مزیری و تردنی عظیم الشان یا دگاری میں کروڑوں روپے کی جا مُرادیں ہیں۔ عالیشان تعمیروں اور وسیع قطعات زمین کے وہ مالک ہیں۔ اُن کو مہنددستان سے الی ہی مجست ہے جدیں کہ ایک سیے محب وطن کو ہونی چاہے اور کیوں زیوجب کران کے سائے اپنے سیدو مولی 'اپنے مجوب آ قاصلی الته علیه وسلم کاحب وطن میں اسو ہ حسنه موجود ہے۔ وہ یے کہ حصنور صلی السّر علیہ وسلم نے کفار کے جوروستم سے محبور ہو کو محم فداوندی کے ماتحت اپنے بیارے وطن مکر معظم سے ہجرت کرنے کے بعد ایروطن كمعظم كوخطاب كرك فرمايا -

"فداکی قسم سے کرفداکی تمام زمین ہے سے آبادہ بیاراشهریم اوراگر میری قوم تیرے اندرسے مجھے به نکالتی تومیں کبھی تھے نر جبور تا۔ اس کے بعد حکم البی سے آپ سے سینہ طبیب سے مکونت فرمانی اور بجرت کے بعد دارالہجرت سے متقل ہونا مجبوب دستھ ن نرتھا۔ اس لئی كويا مدينه طبيهاب كا وطن بوكيا -اوراس بير بجيثيت وطن رمتا تفا اسلك التكحك بعافرماني-الله مرحب البين إبار فدايا! مية كوتها مسافلوسين ايسا المسل بين له تحبينا المحبوب بنادر عبدا بم مكر م محبت كرت مسكة اواشب اللهم إبن استي زياده تحيت دييه يا بارك لأنى صاعتادي التربار عصاع ادربار عداوربارى مسانأونى تسمونا صعفي أمجورون مي بركت عطافها وربيركن إس ماجعلت بملقمن إركت عوديد بوع أوسا مكرس عط البركة إنوان ع اللهمان ابراهم إيالت بفك تيرك بشرك اوفلواري عسب له و اخليلا وعاله الناب مركيك بحرب بركت كي وعاكم تعي لاهال مكة بالبركة اورين تيرابنده اوررسول محديول اورال وات هے مدعد اوا ریز کے انے تیری بارگاہ میں معارتاہوں ورسولاف ادعول الهل كران كيدين اورصاعين اس ركت المهديب فان تبارك لهم اس جوابل كمركوعطا فرمان سے دوجين بركت

محرميال عفى عنه